

# جنت كالسان راست

حضرت ولانامفتى محدر فيع عثاني صاحبظك



اِذَارَةُ المَعِنَ الْفِي الْمِعِنَ الْمُعِنَ الْمُعِنَ الْمُعِنَ الْمُعِنَ الْمُعِنَّ الْمُعِنَّ الْمُعِنَّ الْمُعِنَّ الْمُعِنِّ الْمُعْلِقِيلِ عِلَيْكِنِي الْمُعِنِّ الْمُعْلِقِيلِ عِلَيْكِنِي الْمُعْلِقِيلِ الْمُعِنِّ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعِنِّ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعِنِّ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعِنِّ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعِنِّ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعِنِّ الْمُعِنِّ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعِنِّ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعِنِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعِلِّ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِيلِ الْمُعِلِي الْمِعِيلِ الْمُعِلِي الْمُعِلْ الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِيلِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِي

#### جمارهوق ملكيت بحق الخارة الملحك الوفي المراجي محفوظين

بالممام : جُعِلْصُشِيتًا فِي أَنْ اللهُ

طبع جدید: محرم ۱۳۲۸ ه - جنوری ۲۰۰۲ء

مطبع : زمزم پرنتنگ رئیس کراچی

ناشر : إِذَانَةُ المَعِنَا رِفَكَ مِنْ الْحِيَا الْحِيَا الْحِيَا الْحِيَا الْحِيَا الْحِيَا الْحِيَا الْحِيَا

فون : 5049733 - 5032020 :

i\_maarif@cyber.net.pk : اى يل

#### ملنے کے بیے:

الخانة المعتارف جن ﴿

فن: 5049733 - 5032020

\* مكتب معان القال المالية

ون: 5031566 - 5031566

# فهرست مضامين

| ۵   | خطبهٔ مسنونه                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| ۵   | نين مختلف اشخاص                                                  |
| 4   | ديني مجالس الله كا انعام ہيں                                     |
| 9   | موت کی کسی کوخبرنہیں                                             |
| 9   | ملك الموت كالمشهور قصه                                           |
| 11  | مخفے ایک ہی پر دومرتبدر حم آیا                                   |
| n - | توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں                                     |
| 11  | گناہوں ہے کس طرح بچیں؟                                           |
| 11  | گناہ سے بچنا اللہ کا کرم اور گناہ پر ڈھیل اللہ کا غضب ہے         |
| 10  | والدصاحب سيعت كى درخواست                                         |
| 10  | علم کا خناس تباہی کا ذریعہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 10  | عارف بالله حضرت واكثر عبدالحي صاحب                               |
| 14  | چارسنہرے اعمال                                                   |
| IA  | مرشد کا تخفه                                                     |
| IA  |                                                                  |
| 19  | شكر كے بہت ہے مواقع                                              |
| r+  | ہے شارنعمتیں ہم کو حاصل ہیں                                      |
| r.  | شكر مے نعمتوں میں اضافہ اور عذاب سے حفاظت ہوتی ہے                |
|     |                                                                  |

| rı   | یہ اللہ کی بہت پندیدہ عبادت ہے                        |
|------|-------------------------------------------------------|
| **   | يه عبادت جنت ميں بھی جاری ہوگی                        |
| ~~   | ایک کا اس                                             |
| rr   | شکر ہے صبر و تقویٰ پیدا ہوتا ہے                       |
| 20   | تكبر دُور ہوتا ہے                                     |
| ra   |                                                       |
| 24   | "إِنَّا لِللهِ" صرف انقال كے ساتھ خاص نہيں            |
| - 12 | مُلَّا نَصِيرالدَ بن                                  |
| 12   | صابر براللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے                    |
| 19   | استغفار 💬 إستغفار                                     |
| 19   | شيطان كالحيلنج                                        |
| r.   | فدا كاعطاكرده بتهيار                                  |
| P.   | استغفارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں                         |
| -    | گناه پر ہر مرتبہ تو بہ کرلیں                          |
| rr   | استغفار کے فوائد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ~    | استعاذه                                               |
| ro   | ہرخطرے کے وقت ''اعوذ باللہ'' پڑھیں                    |
| 24   | ایک چور کی ہے بی                                      |
| 72   | تیرانداز کے دامن سے چٹ جاؤ                            |
| m9   | ان جار اعمال كى عادت ۋال ليس                          |
| 79   | تین زمانے محفوظ ہو گئے                                |
| m9   | اس تخفے کو دُوسروں تک پہنچا ئیں                       |
|      |                                                       |
|      |                                                       |

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### خطبهمسنونه

ٱلْحَمُدُ لِلهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ

وَنَسَوَكُلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنُ

سَيِّنَاتِ أَعُمَالِنَا، مَنُ يَهُدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ

يُضَلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهُ، وَنَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَمَنُ

يُضَلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهُ، وَنَشُهَدُ أَنْ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَنَدَنَا وَمَنَدَنَا وَمَنَدَنَا وَمَنَدَنَا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى وَمَولُلانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى اللهُ وَصَحْبَه أَجُمَعِينَ. أَمَّا بَعُدُ:

فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ

يَالُهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَنُوا اللَّهُ حَقَّ تُقَلِّم وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَاللَّهُ مَنْ إِلَّا مَمُونَنَّ إِلَّا وَاللَّهُ مَنْ إِلَّا مَمُونَ اللَّهُ مَنْ إِلَّا مُمُونَ اللَّهُ وَلَا تَمُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ إِلَّا مُمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَلَّا اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

بزرگانِ محترم، حضراتِ علمائے کرام اور معزز حاضرین! الله تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ ہر سال بہ تو فیق عطا فرمادیتے ہیں کہ ہم آیک ملک گیر سالانہ اجتماع ''مجلس صیانۃ آسلمین'' منعقد کر لیتے ہیں۔ اس میں بہت سے فوائد ہیں، وہ حضرات جو ملک بھر میں مجلس کی خدمت انجام دے دہ ہیں ان کا باہمی ربط اور جوڑ ہوتا ہے اور پھر سلمانوں کے اجتماع کی خاص برکات بھی ہوتی ہیں، جب مسلمان دین کی معلومات حاصل کرنے کے لئے کہیں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، ملائکہ ان کے راستے میں اپنے پر بچھاتے ہیں اور وُعا میں قبول ہوتی ہیں۔ اس وقت میرے ذہن میں موضوعات کا ایک تلاحم بریا ہے کہ کس موضوع پر بات کی جائے، کیونکہ مسائل وضروریات تلاحم بریا ہے کہ کس موضوع پر کارآ مدراستہ یہی ہوتا ہے کہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپردکردیا جائے، وہ جو بھی کہلوادیں انشاء اللہ اُسی میں خیر ہوگی۔

# تنين مختلف اشخاص

ابھی ابھی اجھی اجھا کہ ایک بات یاد آئی، ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجدِ نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام اردگرد جمع تھے کہ تین حضرات مسجد میں داخل ہوئے جنہیں اس بات کاعلم نہیں تھا کہ اندر حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، جب معلوم ہوا کہ مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں تو ان میں سے ایک صاحب جلدی سے مجلس میں شریک ہوگئے، دُوسرے صاحب شرماشری میں بیٹھ گئے کہ واپس میں شریک ہوگئے، دُوسرے صاحب شرماشری میں بیٹھ گئے کہ واپس جا گئے تو

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین آدمی آئے، ان میں سے ایک نے تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس ٹھکانا پڑا اور اس کے رسول نے اس ٹھکانا پڑا اور اس کے رسول نے اس ٹھکانا وی میں مجلس میں آگر نے اسے اپنے پاس ٹھکانا دے دیا، دُوسرا شرماشری میں مجلس میں آگر شریک ہوگیا اور اللہ تعالی کو بھی اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس مجلس کے کی بندے کو ثواب سے محروم کردیا جائے، تو جو ثواب ان مجلس والوں کو ملے گا وہی ثواب اس کو بھی ملے گا، رہا تیسرا آدمی تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بھی اس کی ضرورت نہیں۔

ضرورت نہیں۔

# ديني مجالس الله كا انعام بي

گویا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر منعقدہ مجلس اللہ اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن تھاسنے کا ذریعہ ہوتی ہے، بیٹنے کا مقصد ہی ہیہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات کا نوں میں پڑجائے، ولوں میں کچھ سوز وگداز، خوف خدا اور آخرت کا دھیان پیدا ہوجائے تا کہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح ہوسکے۔ یہ مجالس اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام ہیں کیونکہ ایک آ دمی و وسرے آ دمی سے نصیحت حاصل کرتا ہے، کسی کو انعام ہیں کیونکہ ایک آ دمی و ور کے کر ول پر چوٹ گئی ہے کہ میں تو یہ کام نہیں کرتا، مجھے بھی کرنا چاہئے۔ انسان ایک و وسرے کو دیکھ کرسبق سیکھتا ہے، کرتا، مجھے بھی کرنا چاہئے۔ انسان ایک و وسرے کو دیکھ کرسبق سیکھتا ہے، گھر آپس میں ربط و محبت بردھتی ہے، کاموں میں سہولتیں پیدا ہوتی ہیں اور

ایے اجتماعات میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دُعا کیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔

جس جگہ بڑے بڑے اکابر اللہ والے اساتذہ کرام بیان کر چکے ہوں وہاں مجھ جیے طفلِ مکتب کا پچھ کہنا بولنا عجیب سالگتا ہے، اس منبر پر بیٹے کر حکیم الاُمت حضرت تھانوگ کے بڑے بڑے خلفاء بیان فرما چکے ہیں، جن میں حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب، میرے والدِ ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت مفتی ظفر احمد عثانی صاحب، حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، مصاحب مولانا خیر محمد صاحب جالندھلوی صاحب اور حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، صاحب، مولانا محمد اور لیس کا ندھلوی صاحب اور حضرت مولانا کی طیب صاحب، مولانا محمد اور لیس کا ندھلوی صاحب اور حضرت مولانا محمد اور لیس کا ندھلوی صاحب اور حضرت مولانا محمد اور لیس کا ندھلوی کے ساتھ اللہ اور اس کے طوعاً و کر ہا بیاں بیٹھ گیا ہوں تا کہ آپ بھائیوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں شامل ہوجاؤں۔

میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ:-

> اے مسلمانو! اللہ سے ڈرو، اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔

یعنی جن چیز ہے اس نے منع کردیا ہے اس کے پاس نہ جاؤ، جس کا اس نے علم دیا اس کی ادائیگی میں کوتائی نہ کرو، اس کا نام تقویٰ ہے۔

اورآ کے فرمایا:-

# برگزنه مرنامگراس حالت میں کہتم اسلام پرقائم ہو۔

# موت کی کسی کوخبرنہیں

مرنا جینا تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، کسی کو پچھ معلوم نہیں کہ موت کب، کہاں اور کیے آئے گی؟ بعض اوقات ملک الموت کو ایک فہرست دی جاتی ہے کہ فلال فلال لوگوں کی رُوح قبض کرنی ہے اور وہ لوگ برسول کی منصوبہ بندی میں مصروف ہوتے ہیں کہ فلال کام اگلے سال یول کرنا ہے، اسے اگلے مہینے میں اس طرح کرنا ہے، ملک الموت ہنتا ہے کہ اس بے چارے کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کی زندگی کے چند ہی گھنظ کہ ابن دہ گئے ہیں، ملک الموت کو شاید رحم بھی نہیں آتا، کیونکہ وہ تو اللہ تعالی باقی رہ گئے ہیں، ملک الموت کو شاید رحم بھی نہیں آتا، کیونکہ وہ تو اللہ تعالی کے فرما نبردار ہیں، جو تھم ملے گا اس کو پورا کریں گے۔

#### ملك الموت كالمشهور قصيه

مشہور قصہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم نے بے شار رُومیں نکالی ہیں، دن رات کا یہی مشغلہ ہے، یہ بتاؤ کیا جمعی کسی کی رُوح نکالتے ہوئے رحم بھی آیا؟ فرضتے نے عرض کیا کہ: صرف دوآ دمیوں پر رحم آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کون ہیں جن پرتم کو بھی رحم آگیا؟ فرضتے نے کہا کہ: ایک مرتبہ ایک سمندری جہاز جس میں

عورتیں، بیچے سب سوار تھے، سمندر میں سفر کر رہا تھا، طوفان آگیا اور جہاز وُّوب گیا، کچھ لوگ غرق ہو گئے اور کچھ لوگ تختوں پر تیرتے ہوئے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے، انہی جہاز والوں میں سے ایک حاملہ عورت تھی، کتنی کا ایک بڑا تختہ اس کے ہاتھ آگیا تھا، اندھیرے اور طوفانی رات اورسمندر کے بیچوں نیچ وہ عورت شختے سے چیٹی رہی، اس حالت میں ال نے بچے کوجنم دیا اور بچے کو اینے سنے سے لیٹالیا، بے کے کھانے ینے کا سامان تھا نہ حفاظت کا کوئی بندوبست، اس حالت میں اے بزرگ و برتر آپ كا علم يد تفاكه اس عورت كى رُوح قبض كرلو، اے الله! ميس نے رُوح تو قبض کرلی لیکن آج تک رحم آتا ہے اور یمی سوچتا ہول نہ جانے اس نجے کا کیا ہوا ہوگا؟ اللہ جل شانہ نے یوچھا: تجھے دُوسری مرتبہ کس پر رحم آیا؟ ملک الموت نے عرض کیا کہ: شداد نامی آپ کا ایک نافر مان بندہ تھا، جھے آپ نے بادشاہت اور مال و دولت کی فراوائی عطا فرمائی تھی، اس نے کہا کہ میں وُنیا میں جنت بناؤں گا اور پھر اس نے جنت بنانا شروع کی اور اربول کھر بول دینارخرچ کرتا رہا اور اس نے طے کرلیا کہ جنت بوری تیار ہوجانے کے بعد ہی اس میں داخل ہوگا، برسوں انظار کے بعد جب جنت میں داخلے کا وقت آیا، ابھی اس کا ایک قدم جنت کے اندر اور دُوسرا باہر تھا کہ آپ کا تھم ہوا کہ اس کی رُوح کو قبض کرلو، میں نے رُوح کوقبض کرلیا مگر آج تک رحم آتا ہے کہ اتنے برسوں کی محنت اور مال خرچ کر کے بھی جنت دیکھنی نصیب نہ ہوئی۔

# مجھے ایک ہی پر دومر تبدر حم آیا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ملک الموت! تجھے ایک ہی آدمی پر دومرتبہ رحم آیا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ بیشداد وہی بچہ تھا جس کی ماں کی رُوح تو نے اندھیری اور طوفانی رات میں قبض کی تھی، ہم نے اپنی رحمت واسعہ اور شانِ ربوبیت سے اس بچے کو بچالیا اور پاس پوس کر پروان چڑھایا، اسے ذہانت و فطانت دی، صحت، طافت اور عزت عطاکی یہاں تک کہ بادشاہ بنادیا، اور جب بادشاہ بنا تو ہمارے مقابلے میں جنت کی تغییر شروع کردی، تمہیں ایک جب بادشاہ بنا تو ہمارے مقابلے میں جنت کی تغییر شروع کردی، تمہیں ایک ہو شخص پر دو مرتبہ رحم آیا ہے۔

موت اور زندگی کا پچھ بھروسہ ہیں، قرآنِ کریم میں ارشاد ہے:-وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُهُمْ مُسْلِمُوْنَ.

یعنی تم نہ مرنا گراس حالت میں کہ تم اللہ کے فرما نبردار ہو۔
گویا مرنا تو غیراختیاری ہے، گر ایک بات اختیاری ہے، وہ یہ کہ
موت اچھی حالت میں آئے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپ آپ کو ہرفتم
کے گناہوں سے ہر وقت بچائے رکھیں اور جب بھی گناہ ہوجائے تو فوراً
توبہ، استغفار کرلی جائے۔

توبہ کے وروازے کے ہوئے ہیں

اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، گناہ ہوتے

رہے ہیں، بندہ معافی مانگنا رہتا ہے، وہ معاف کرتے رہے ہیں، مگر جب موت کے فرشتے نظر آنے لگیں اور نزع کا عالم طاری ہوجائے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہوجاتا ہے، لیکن اگر ایباشخص جو توبہ و استغفار کا عادی تھا، خدانخواستہ گناہ کرتے ہوئے اس کوموت آجائے تو یہ ایک ہی ایبا گناہ باتی ہوگا جس کی توبہ کا موقع نہیں ملا، اس لئے ہر وقت گناہوں سے بیخے کی فکر ہونی جا ہے۔

# گناہوں سے کس طرح بجیں؟

لیکن سوال ہے ہے کہ گناہوں سے کس طرح بچا جائے؟ کیونکہ فتنوں کا ایک سیلاب ہے جس نے بورے معاشرے کو گھیرے میں لے رکھا ہے، آدی اپنے آپ کو کس طرح گناہوں سے بچائے؟ آگھ، کان، ہاتھ وغیرہ کیے محفوظ رکھے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے؟ آگھ، کان، ہاتھ اگر چہ کہنا انتہائی آسان ہے گرعملاً وُشوار مرحلہ ہے اور یہی مشکل مرحلہ مرکز کے لئے علاء، صوفیہ اور بزرگانِ دین تاکید فرماتے ہیں، بلکہ قرآنِ کرنے کے لئے علاء، صوفیہ اور بزرگانِ دین تاکید فرماتے ہیں، بلکہ قرآنِ کرنے کا بھی تھم ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرو، ریاضتیں اور مجاہدے کرواتے ہیں تاکہ گناہوں سے بچنا آسان ہوجائے اور نیکیاں کرنے میں آسانی محسوس ہواور ان سب کا عاصل ہے ہوتا ہے کہ قلب میں یہ کیفیت بیدا ہوجائے کہ مواور ان سب کا عاصل ہے ہوتا ہے کہ قلب میں یہ کیفیت بیدا ہوجائے، یہ بواور ان سب کا عاصل ہے ہوتا ہے کہ قلب میں یہ کیفیت بیدا ہوجائے، یہ بیکوں کا شوق پیدا ہواور گناہوں کا خوف اور نفرت دِل میں بیٹھ جائے، یہ نیکوں کا شوق پیدا ہواور گناہوں کا خوف اور نفرت دِل میں بیٹھ جائے، یہ

کیفیت اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے حاصل ہوتی ہے، قرآنِ کریم کا ارشاد ہے:-

يَا يُهَا الَّذِينَ المَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ. (التوبه: ١١٩)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، (یعنی گناہوں سے بچو،
جس کا راستہ ہے کہ) نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔
گناہ سے بچنا اللہ کا کرم اور گناہ

یر ڈھیل اللہ کا غضب ہے

بات دراصل یہ ہے کہ جب اللہ تعالی سے مضبوط تعلق قائم ، وجاتا ہے تو کوشش کے باوجود گناہ نہیں ہو پاتا، دِل میں ایبا نور پیدا ہوجاتا ہے کہ گناہ کے قریب جاتے ہوئے بھی خوف محسوں ہوتا ہے، پھر اللہ تعالی ایسی کارسازی فرماتے ہیں کہ دِل ہی پھیر دیتے ہیں اور ایسے اسباب مہیا کردیتے ہیں کہ بندہ گناہوں سے غیرارادی طور پر بچتا ہی چلا جاتا ہے، یہ کرم خداوندی ہے کہ انسان کو گناہوں سے بچالیتا ہے۔ اور جب کسی کو گناہ کرم خداوندی ہوجائے تو وہ اللہ کا غضب ہوتا ہے، کیونکہ ڈھیل ملنے پر ڈھیل ملنی شروع ہوجائے تو وہ اللہ کا غضب ہوتا ہے، کیونکہ ڈھیل ملنے کے بعد اچا نک گرفت ہوتی ہے، ارشادِ خداوندی ہے:۔

اِنَّ بَطُشَ رَبِّکَ لَشَدِیُدٌ. بِشک تیرے رَبِ کی کیڑ بہت سخت ہے۔ بزرگوں کی صحبت و تربیت سے نیکیاں آسان اور لذیذ ہوجاتی ہیں اور گناہ مشکل ہوجاتے ہیں اور ان سے وحشت ہونے گئی ہے، بیعت کا تعلق بھی بزرگوں سے ای لئے قائم کیا جاتا ہے۔

#### والدصاحب سے بیعت کی درخواست

ميرع والدصاحب مفتى أعظم ياكتان مولانا مفتى محمد شفيع صاحب جولوگ انہیں جانے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ اپنی اولاد برکس قدر مہربان تھے، یہاں تک کہلوگ اولاد سے ان کی محبت کی مثالیں دیا کرتے تھے، وہ میرے اُستاذ بھی تھے، اس اعتبار سے محبتیں اور زیادہ تھیں۔حضرت والد صاحب سے کئی مرتبہ درخواست کی کہ مجھے بیعت فرمالیں، حضرت والد صاحب مرتبه فرماتے: "خضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی سے بیعت كرو!" بميں سمجھ نہيں آتا تھا كەحضرت ۋاكٹر صاحب سے بیعت كرنے ير ال قدر اصرار كيول ہے؟ ايك مرتبه حضرت والد صاحب مے ساتھ افريقه کے سفر میں تقریباً بونے دو ماہ رہنے کا اتفاق ہوا، کراچی میں تنہائی میں بات كرنے كا موقع كم ملتا تھا، كيونكه ہر وفت لوگوں كا ججوم رہتا تھا، سفر ميں تنہائى کو غنیمت جان کر میں نے بیعت کی پھر درخواست کی ، اس دن حضرت والد صاحب نے کھوزیادہ ہی سنجیدہ ہوکر فرمایا کہ: تاریخ میں بہت م مثالیں ملتی ہیں کہ بیٹے باب سے بیعت ہوئے اور الحمد للد کامیابی بھی حاصل ہوئی، لیکن اس صورت میں دونوں کو بہت زیادہ اختیاط رکھنی پر تی ہے، کیونکہ پیری

مریدی کے تعلق میں ابتداءً باہمی بے تکلفی مضر ہوتی ہے اور باپ بیٹے کا تعلق میں ابتداءً باہمی وونوں کے لئے بیکام مشکل ہوگا، اس تعلق بے تعلق کا ہوتا ہے، لہذا ہم دونوں کے لئے بیکام مشکل ہوگا، اس لئے تم حضرت ڈاکٹر صاحب سے بیعت کرلو۔

# علم کا خناس تباہی کا ذریعہ ہے

پرفرمایا کہ: اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ایک عالم ایسے مرشد سے بیعت ہوگا جو باضابطہ عالم وین نہیں سمجھا جاتا تو ذہن سے علم کا خناس بھی نکل جائے گا، کیونکہ عالم کے لئے سب سے زیادہ تباہی اور بربادی اس علم کے ختاس سے ہوتی ہے جو جہنم تک لے جاتی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ وہ خض جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے ول میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ بہرحال والد میں داخل نہ ہوگا جس کے ول میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ بہرحال والد صاحب نے ہم دونوں بھائیوں یعنی مولانا محمد تقی عثانی صاحب کا اور میرا ہاتھ عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے ہاتھ میں پیڑادیا اور ہم ہوئوں بھائیوں سے بیعت کرلی۔

# عارف بالله حضرت و اكثر عبدالحي صاحب

میں بھی سوچتا ہوں کہ والد صاحب کے مجھ پر کس قدر احسانات بیں! وہ میرے بہت شفیق باپ بھی ہیں، اُستاذ بھی ہیں اور مربی بھی ہیں، گران کا سب سے بڑا احسان سے ہے کہ انہوں نے ہمارا ہاتھ ایک عارف باللہ کے ہاتھ میں دے دیا تھا، جب والدصاحب کا انقال ہوا تو جنازہ رکھا ہوا تھا اور میں پروں کی طرف کھڑا تھا، حضرت ڈاکٹر صاحب بھی وہیں کھڑے ہوگئے، میں نے حضرت ڈاکٹر صاحب سے کہا: آپ کی موجودگی میں ہم اپنے آپ کو بیتم نہیں سمجھتے۔حضرت نے فوراً جواب نہیں دیا بلکہ چند لمجے سوچ کر فرمایا: ''آپ کو ایسا ہی سمجھنا چاہئے، انشاء اللہ میں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔'' حضرت نے یہ جملہ ایسا فرمایا تھا کہ آخر تک جرت ناک انداز میں نبھایا جس پر میں اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔

#### جارسنہرے اعمال

ایک مرتبہ حضرت فرمانے گئے کہ: پہلے زمانے میں اصلاحِ نفس کے لئے بڑے بڑے بڑے ہوں میں اتنی ہمت نہیں رہی کہ ایسے مجاہدے کرسکیں، میں آپ کو ایک آسان نسخہ بناتا ہوں جو انتہائی مختصر مگر زُود اثر ہے، یہ چار اعمال ہیں اور یہ چاروں اعمال شریعت وطریقت دونوں کی جان ہیں اور اس قدر آسان ہیں کہ جان، مال اور وقت کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، آدمی اگر اس کی عادت ڈال لے تو اللہ تعالی کے ساتھ ایک خاص تعلق بیدا ہوجا تا ہے، جس کا کیف زندگ میں محسوس ہونے لگتا ہے، قلب کی حالت اصلاح پذیر ہوجاتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ دو مقام آتا ہے کہ آدمی اگر چاہے بھی تو گناہ نہ ہویائی ہے اور پھر رفتہ رفتہ دو مقام آتا ہے کہ آدمی اگر چاہے بھی تو گناہ نہ ہویائی ہے اور پھر

اعمال بير بين:-

ا:-شکر ۲:-صبر ۳:-استعفار ۲:-استعاذه
اس موقع پرحضرت عارفی ؓ نے جو کچھ بھی فرمایا، میرے بھائی مولانا
مفتی محمر تقی عثانی صاحب نے اس کوقلم بند کرلیا تھا، معمولات یومیہ کے نام
سے کتا بچے کی شکل میں شائع ہو چکا ہے اور اس کے کئی زبانوں میں تراجم
بھی ہو چکے ہیں۔

ا يك دن فرمانے لكے كه: كيول مولوى رقع! "معمولات يومي" ير صتے ہو؟ ميں نے عرض كيا: الحمدللد بر صتا ہوں۔ فرمايا: اس كا ايك ايك رف پڑھنا اور جب ختم ہوجائے تو پھر سے پڑھنا شروع کردینا۔ پھر مسكراكر فرمانے لگے كه: میں نے بيرساله دراصل مرتب كيا ہى آب دونول بھائیوں کے لئے ہے اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ دُنیا تو اس سے تفع اُٹھائے اور آپ دونوں بھلاکر بیٹھ جائیں۔ پھراپنا ایک قصہ سنایا کہ میرے مرشد علیم الأمت حضرت تھانویؓ نے ایک مرتبہ مجھے ایک شہد کی شیشی عنایت فرمائی، میں خوشی خوشی بیرسوجتے ہوئے گھر لایا کہ اتنا بڑا تبرک اگر یوں ہی کھالیا تو جلدی سے ختم ہوجائے گا، لہذا اسے حفاظت سے رکھول، بس خاص خاص موقع پر چھے لیا کروں گا، میں نے اسے بڑی حفاظت سے لیبٹ کر رکھ دیا۔ کئی مہینے گزر گئے ایک دن روزہ رکھا ہوا تھا، سوجا کہ ای سے افطار کروں گا، اب جو کھول کر دیکھا تو ساری شیشی موٹے موٹے چیونٹوں سے بھری ہوئی تھی اور شہد غائب تھا، تو مجھے اس"معمولات یومیہ"

کے بارے میں بھی یہی ڈر رہتا ہے کہ لوگ تو اس سے فائدہ اُٹھا ئیں اور آپ اسے بہت حفاظت سے رکھ دیں۔

#### فمرشد كاتحفه

آج میں آپ کواپنے مرشد کا تخفہ دیتا ہوں جوانہوں نے چودہ برس کے تعلق میں عطا فرمایا، اُمید ہے کہ قدر دانی کریں گے کیونکہ میرے مرشد فرماتے تھے کہ: '' یہ میرے مرشد کا تخفہ ہے!'' اور ان کے مرشد یوں فرماتے تھے کہ: '' یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ تخفہ ہے!'' اور بکثرت یہی فرمایا کرتے تھے کہ:شکر، صبر، اِستغفار، اِستعاذہ ان چاروں کی عادت ڈال لو۔

# ا شکر

پہلی چیزشکر ہے، سب سے پہلے تو یہ عادت ڈالنی چاہئے کہ صبح جاگنے اور رات کوسونے سے پہلے اپنی ذات اور ماحول پر سرسری نظر ڈال کر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دین و دُنیا کی نعمتوں کا دھیان کرکے اجمالی شکر ادا کرلیا کریں،خصوصاً ایمان کی دولت جواللہ نے ہمیں دے رکھی ہے اور جو عافیت عطا فرما رکھی ہے، دِل سے اس پرشکر ادا کریں اور ان نعمتوں کے شیح استعال کا عزم رکھیں۔ اس کے علاوہ جن نعمت کا بھی دھیان آیا کرے دِل میں میں چیکے سے شکر ادا کرلیا کریں، یعنی جب بھی تمہاری مرضی کے موافق کوئی میں چیکے سے شکر ادا کرلیا کریں، یعنی جب بھی تمہاری مرضی کے موافق کوئی

كام موجائے جس سے تنہیں خوشی، دِل كوسكون موتو چيكے سے كهدديا كرو:-"اَلْحَمُدُ لِلَّهِ" يا "اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ الشُّكُرُ"

# وشکر کے بہت سے مواقع

صبح سے شام تک سینکروں کام ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کی مرضی کے موافق ہوتے ہیں، ضبح آنکھ کھلی، صحت بالکل ٹھیک ہے تو کہہ دیا "الحمد للذ'، گھر والوں کو دیکھا کہ وہ بھی سب تندرست ہیں تو جیکے سے کہہ دیا "الحمد للذ"، نماز كو كئے جماعت مل گئی تو كہد دیا" الحمد للذ"، صبح كا ناشتہ وفت يرمل كيا تو كهدديا "الجمدللة"، كام يرجانے لكے خطرہ ہے كدوير نہ ہوجائے مرضح وقت يركام يربيني كئة تو كهدديا" الحمد للذ"، بس مين جاني واليكو خطرہ ہے کہ بس ملے یا نہ ملے، مل گئی تو کہہ دیا "الحمد للند"، بس میں چڑھ كئة تو معلوم نبيس سيث ملے نه ملے، سيٹ مل كئ تو كهدديا "الحمد لله"، واليس آنے پر اہلِ خانہ کو ہشاش بشاش دیکھا تو کہہ دیا "الحمد للہ"، گرمی میں مُصندى موا كا جھونكا آيا تو كهه ديا "الحمد لله"، غرض جو كام بھى جھوٹا ہويا برا طبیت کے موافق ہوجائے یا کوئی دُعا قبول ہوجائے، جس بات سے بھی دِل کولذت ومسرت حاصل ہو، جس کارِخیر کی بھی توفیق ہوجائے اس پراللہ كاشكر دول اور زبان سے اداكرنے كى عادت ڈال ليس، اس كام ميں نہ وقت لگتا ہے، نہ مال خرج ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی محنت لگتی ہے۔

# بے شارنعمتیں ہم کو حاصل ہیں

بلکہ اگر خدانخواستہ کوئی تکلیف یا پریشانی لائق ہوجائے تو اس کے تدارک سے پہلے اس پرنظر کرلیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی استحقاق کے گرد و پیش میں کتنی تعمتیں عطا کر رکھی ہیں جو تقویتِ قلب کا باعث ہیں، اگریہ نہ ہوتیں تو اس پریشانی اور تکلیف کی کیا حالت ہوتی؟ انشاء اللہ اس طرف وهیان کرنے سے عقلاً سکون حاصل ہوجائے گا، اگر چہطبی بریشانی یا تکلیف کا اثر باقی رہے۔ بلامبالغہ اللہ تعالیٰ کی بے شار تعمیں ہر وقت ہم کو عاصل میں، اگر ان سب پرنہیں تو کم از کم کچھ نعمتوں پرشکر اس طرح ادا ہوجائے گا،اس طرح مثق کرنے سے انسان شکر کا ایبا عادی ہوجاتا ہے کہ ہراچھی چیزیر ول ہی ول میں شکر ادا کرتا رہتا ہے، کی وُوسرے کو پیتہ بھی نہیں چلتا اور ایک عظیم الثان عبادت انجام یاتی رہتی ہے، جس میں ریاء بھی نہیں ہوتی، اس سے درجات میں جوتر تی ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔غرض انسان کو ایسا ہونا جاہئے کہ وہ جس حال میں ہوشکر ادا کرتا رہے، شروع میں شاید سے بات مشکل معلوم ہولیکن مشق کرنے سے اور اکثر حالات میں خیال رکھنے سے اس کی عادت بروجاتی ہے۔ شکر سے تعمقوں میں اضافہ اور عذاب سے تفاظت ہوئی ہے الله تعالی فرماتے ہیں:-

مَا يَفُعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمُ إِنْ شَكَرْتُمْ وَامَنتُمْ.

(النساء:١٣٧)

لیمنی اگرتم میراشکر کرتے رہوتو مجھے کیا غرض پڑی ہے کہ تنہبیں عذاب دول۔

معلوم ہوا کہ جو ایمان والے شکر گزار ہوتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں، ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں:-

لَئِنَ شَكُرُتُمُ لَازِيدًنَّكُم.

یعنی اگرتم میراشکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔
اس سے معلوم ہوا کہ جس جس نعمت پر بھی شکر ادا کرتے جائیں گے، نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی اور دُنیا کی زندگی آسان ہوجائے گی، یقین نہ آئے تو آپ خود تجربہ کرلیں، جو بھی سے کام کرے گا اسے واضح طور پر سے محسوں ہوگا کہ اس کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی آرہی ہے۔

#### ساللد کی بہت پیند بدہ عبادت ہے

یہ شکر کی عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنی پہند ہے، اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں سب سے عظیم اور محبوب کتاب قرآنِ کریم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سورہ فاتحہ سے شروع فرمایا اور سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ ہی "الْحَمُدُ بِلْدِ" کے الفاظ سے شروع کیا، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ ہی

"الُه حَدُدُ لِلهِ" ہے، آخر کچھ تو بات ہے جوشکر کو اتن اہمیت سے بیان کیا جارہا ہے۔ اور بیسورۃ اللہ تعالیٰ کو کتنی پند ہے؟ اس کا اندازہ اس سے لگائے کہ اس سورۃ کو نہ صرف ہر نماز بلکہ ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں خدا کی حمد وتعریف ہے اور خدا تعالیٰ کو این تعریف ہے اور خدا تعالیٰ کو این تعریف ہے۔ اور خدا تعالیٰ کو این تعریف ہمت پند ہے۔

# بيعبادت جنت ميں بھی جاری ہوگی

جنت میں کوئی عبادت بھی نہیں ہوگ، نماز، روزہ، زکوۃ، تج سب عبادت میں کہ، نمازہ روزہ، زکوۃ، تج سب عبادت میں استرتین ختم ہوجا کیں گی، صرف عیش وعشرت ہوگ، لیکن ایک عبادت وہاں بھی رہے گی یعنی شکر۔ حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کے منہ ہے ہر وقت حمد جاری رہے گی، جس طرح دُنیا میں بغیر کی ارادے اور محنت کے سانس جاری رہتا ہے، ای طرح جنت میں بلااختیار حمد جاری رہے گی۔ عرض جب دُنیا میں یہ عادت پڑجائے گی کہ ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے گیس تو عذا ہے خداوندی سے نجات ملے گی، نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی محبت بیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق توی ہوتا ہے، قربے خداوندی بڑھتا ہے اور زندگی میں ایک ساتھ تعلق توی ہوتا ہے، قربے خداوندی بڑھتا ہے اور زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی آتی ہے، اپی حالت میں قناعت کی لذت محسوس ہوتی ہے اور زندگی بڑھا ہے۔ ذریکی پر عافیت ہوجاتی ہے۔

## ایک لکرہارے کا قصہ

حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جو کسی بادشاہ کونصیب نہیں ہوا، جس کو جنات ہوا میں لے کر چلتے تھے، پرندوں کا سایہ ہوتا تھا اور کتی ہی مخلوقات ساتھ ساتھ چلتی تھیں، ای شاہانہ آب و تاب کے ساتھ تخت سلیمانی اڑا جارہا تھا کہ اسے دیکھ کر جنگل میں ایک لکڑہارے کے منہ سے بے اختیار نکل گیا: ''سبحان اللہ! آلِ داؤدکی کیا شان وشوکت ہے' ہوانے فوراً بیہ آواز حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچادی، حضرت نے تخت اُتارنے کا بیہ آواز حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچادی، حضرت نے تخت اُتارنے کا کہ معلوم نہیں مجھ سے کیا جرم سرزد ہوگیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یو چھا: تم نے کیا کہا تھا؟ اس بے چارے کو خوف کی وجہ سے یاد بھی نہ رہا تھا، یکھ دیر سوچ کر کہا کہ میں نے تو صرف یہی کہا تھا: ''سجان اللہ! آلِ داؤدکی کیا شان ہے۔'

حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ: مجھے لشکر سلیمانی دیکھ کر رشک آیا،لیکن مجھے یہ بات معلوم نہیں کہ تو نے جو"سیحان اللہ" کہا تھا اس کے سامنے ایسے ہزاروں لشکروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مجھے معلوم بھی نہیں کہ صرف ایک مرتبہ" سیحان اللہ" کہنے سے مجھے کتنا اُونچا مقام مل گیا ہے۔

# شكر سے صبر وتقوى بيدا ہوتا ہے

اللہ کاشکرایی دولت ہے جس سے بے شار راحیں اور نعمیں حاصل ہوتی ہیں اور جب انبان ہر وقت شکر کرے گا تو جذبہ صبر بھی پیدا ہوگا اور تکلیف پرشکوہ شکایت نہیں کرے گا، گناہ کرتے ہوئے شرمائے گا کہ صبح سے شام تک جس کا شکر کرتا رہا ہوں، اب ای کی نافرمانی کیے کروں؟ چننچہ یہ بھی اس عمل کی برکت ہے کہ شکر گزار آ دمی سے گناہ بہت کم سرزد ہوتے ہیں، حسد، حص و ہوں اور إسراف و بخل وغیرہ کے مہلک امراض سے نجات رہتی ہے۔

# تكبر و ور ہوتا ہے

شکر کا ایک اور عظیم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان تکبر سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ جتنی بھی نعمتیں اس کو حاصل ہوتی جاتی ہیں ان کو وہ اپنا کمال نہیں سمجھتا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کا انعام سمجھتا اور اس کا اقرار کرتا رہتا ہے، تو جب اپنے کمال پرنظر نہ رہی بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ان کی نسبت کرتا رہتا ہے تو پھر اکڑنا اور اِترانا کس بات پر ہوگا؟ تکبر اتنا خوفناک گناہ کبیرہ ہے کہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

لا يدخل البحنة من كان فى قلبه مثقال ذرّة من كبر. (رواه مسلم عن عبرالله بن مسعود)

ترجمہ: - وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کے دِل میں ذرقہ برابر بھی تکبر ہوگا۔

# P)

يهال تك تو ايك عمل ليعنى شكر كابيان موا، اب دُوسر عمل ليعنى صبر کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ صبر کہتے ہیں کہ جو کام مرضی کے مخالف ہوں ان پر ناجائز عمل سے خود کوروک لینا۔ جس طرح صبح سے شام تک بے شاركام ہمارى مرضى كے مطابق ہوتے ہيں، اى طرح بہت سے كام مرضى کے خلاف بھی ہوتے ہیں، مثلاً بس اساب پر پہنچے اور بس نکل گئی۔غرض مرضى كے خلاف جھوٹا واقعہ ہو يا بڑا، اس ميں الله ير نظر ركھيں اور خود كوآيے ے باہر نہ ہونے ویں، بیصرے اور قلب کا بہت اہم مل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی قوت ایمانی کی آزمائش ہوتی ہے۔ زندگی میں روزانہ، دن رات نہ جانے کتنی باتیں ایس ہوتی رہتی ہیں جوہمیں ناگوار اورنفس برشاق موتی مین، جھی اپنی یا کسی عزیز دوست کی بیاری و بریشانی یا موت كا صدمہ لائق ہوتا ہے ياكى مال يا منصب كے نقصان كا رنج ہوتا ہے، غرض ہرالی بات جوقلبی سکون و عافیت کو درہم برہم کرنے والی ہو صبراً زما ہوتی ہے، لیکن چونکہ غیراختیاری ہوتی ہے لہذا اس کے مین جانب الله ہونے کا عقیدہ رکھنا واجب ہے، کیونکہ اس میں بہت سی حکمتیں اور رحمتیں شامل ہوتی ہیں، ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ نے خود اینے فضل و کرم سے

# اطمینانِ قلب کے لئے بڑا مفید ومؤثر علاج بیتلقین فرمایا ہے کہ:اِنَّا لِللهِ وَإِنَّا اِلْيُهِ رَاجِعُونَ

پڑھا جائے، اس سے عقلاً سکون اور طبعاً برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے، غرض کوئی کام بھی جو مرضی کے خلاف پیش آ جائے، کوئی بڑا صدمہ ہو یامعمولی نا گواری اس پر "اِنّا بِلَّهِ وَاِنّا اِلَیْهِ رَاجِعُوْنَ "کہہ دینا یہ صبر کا انتہائی آ سان طریقہ ہے، اس میں بھی محنت یا مال یا وقت خرج نہیں ہوتا، اور ہمارے ملک میں تو بجل کی لوڈشیڈ نگ نے اس کام کو اور بھی آ سان کردیا ہے، بجل جب بھی آ نکھ مچولی کھیلے اور جتنی مرتبہ جائے تو "اِنّا اللهِ "
کہہ دیں، اور جب بھی آ نکھ مچولی کھیلے اور جتنی مرتبہ جائے تو "اِنّا اللهِ "
کہہ دیں، اور جب بھی آ نکھ کچولی کھیلے اور جتنی مرتبہ جائے تو "اِنّا اللهِ "
کہہ دیں، اور جب بھی آ نے تو "الْدَحَدُدُ اللهِ " کہہ دیں۔ روایات سے کہہ دیں، اور جب بھی آ کوئی پچھلا واقعہ، نا گواری یا صدے کا یاد آ جائے تو اس وقت بھی "اِنَّا اللهِ وَ إِنَّا الِکُهِ رَاجِعُونُ نَ " پڑھنے سے ای قدر تو اب ماتا ہے۔ جتنا کہ واقعے کے وقت ملتا ہے۔

# "إِنَّا لِللهِ" صرف انتقال كے ساتھ خاص نہيں

ہمارے معاشرے میں بیتصور رائے ہے کہ "إنّا الله "كاكلمه صرف ای وقت بڑھا جاتا ہے جب کسی كا انقال ہوجائے، حالانكہ اس كلے كو صرف انقال كے ساتھ خاص كرلينا وُرست نہيں۔ روايات میں آتا ہے كہ ایک مرتبہ آنخصرت صلی اللہ عليہ وسلم كے سامنے ایک چراغ جلتے جھاگيا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے "إنّا الله وَإِنّا الله علیہ وسلم نے "إنّا الله وَإِنّا الله وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَاله

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا: یا رسول اللہ! کیا یہ بھی مصیبت ہے؟
فرمایا: ہاں! جس چیز سے مسلمان کو تکلیف ہو وہ مصیبت ہے اور اس پر
ثواب کا وعدہ ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ: مسلمان کو جوایک کا نٹا چبھتا
ہے اس سے بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ:
مؤمن ہر حالت میں کامیاب ہے، اس لئے کہ کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ شکر
کرتا ہے اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ اور اللہ تعالی کو صابر و
شاکر بندہ بہت پہند ہے۔

#### مُلَّا نصيرالد بن

ضمنا مُلَّا نصیرالدین کی ایک بات یاد آگئی، یه وبی بین جن کے لطائف بہت مشہور ہیں۔ مُلَّا جی کے بارے بین آتا ہے کہ بہت خوبصورت سے اور بیوی بہت برصورت۔ ایک مرتبہ اپنی بیوی سے کہنے گئے: بیگم! تم بھی جنتی ہواور بین بھی جنتی۔ بیوی نے پوچھا وہ کیے؟ مُلَّا جی نے جواب دیا: اس لئے کہ جب تم مجھے دیکھتی ہوتو اللہ کا شکر ادا کرتی ہو کہ کتنا خوبصورت شوہر ملا، اور جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو صبر کرتا ہوں، اور صابر وشاکر دونوں جنتی ہیں۔

# صابر پراللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے

غرض ہر چھوٹی بڑی ناگوار چیز پر صبر کرنا جائے اور "إنّا للهِ وَإنّا

النيه رَاجِعُونَ" كَهنا جائع، كيونكه صبر سے الله تعالى كى معيت نصيب ہوتى ہے، الله تعالى كا ارشاد ہے:-

إِنَّ اللهُ مَعَ الصَّبِرِينَ.

لیمی یقیناً اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

اور جے اللہ کی معیت نصیب ہوجائے پھرکون اس کا بال بیکا کرسکتا ہے؟ اور جولوگ مصیبت یا تکلیف و نا گواری کے موقع پر ''إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ وَاجْعُونَ '' بڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے:-

أُولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَّبِهِمْ وَرَحُمَةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهُمَّدُونَ. (البقرة: ١٥٥)

ایسے لوگوں پر ان کے رَبّ کی عام رحمتیں بھی اُتر تی ہیں اور خاص رحمت بھی اُتر تی ہیں اور خاص رحمت بھی ان کو ملتی ہے اور یہی لوگ ہدایت یانے والے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ صبر کے موقع پر بیکلمہ پڑھنے سے واضح طور پرمجسوں ہوگا کہ رحمتِ خداوندی شاملِ حال ہے، اور میں حلفا کہتا ہوں کہ بندہ ان چاراعمال کی عادت ڈال لے تو چند دنوں میں محسوس ہوگا کہ کسی نے رحمت کا ہاتھ اس کے دِل پررکھا ہوا ہے اور کوئی پشت پناہی کر رہا ہے جس سے تنہائی دُور ہوگئی اور زندگی میں لطف آنے لگے گا۔ اس عمل سے زندگی میں استقامت اور ضبط و تخل کا وقار پیدا ہوتا ہے، حادثات کا مقابلہ کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہوجاتی قتت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالی کے فیصلوں پرراضی رہنے کی توفیق ہوجاتی

ہے، جو بندگی کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ صبر کرنے والوں میں کسی سے اپنی ذات کے لئے غصے اور انتقام کے جذبات بیدا نہیں ہوتے یا بیدا ہوں تو جلدختم ہوجاتے ہیں، ان جذبات برعمل کرنے سے آدمی بچارہتا ہے۔

#### المنتعفار

تنیسراعمل استغفار ہے، اور اس میں بھی جان و مال یا وقت کچھ خرج نہیں ہوتا، جب بھی کوئی جھوٹا یا بڑا گناہ سرزد ہوجائے تو نادم ہوکر کہہ دیا ''اَسْتَغُفِرُ اللهُ'' لِعِنی اے اللہ! میں معافی مانگتا ہوں۔

# شيطان كالجيلخ

جب حضرت آدم علیہ السلام کو دُنیا میں بھیجا جانے لگا تو ان کے دُنیا میں آنے سے پہلے ہی شیطان میہ چیلنج کرکے آیا تھا کہ یا اللہ! میں تیرے بندوں کو گمراہ کردوں گا اور جہنم تک پہنچا کر چھوڑوں گا (کیونکہ انسان میرا حریف ہے، جس کی وجہ سے میں اُونیچ مقام سے معزول ہوا ہوں)۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ: اے اللہ! آپ نے میرے دُشمٰن شیطان کو آئی طاقت میرے اور میری اولاد شیطان کو آئی طاقت میرے اور میری اولاد کے پاس بھی نہیں ہے، یہ مختلف شکلیں اختیار کرسکتا ہے اور یہ ایسے طریقے سے آسکتا ہے کہ ہم اس کو نہ دیکھ سکیں گریہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، یہ جن سے آسکتا ہے کہ ہم اس کو نہ دیکھ سکیں گریہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، یہ جن ہم انسان ہیں، ہماری اور اس کی خاصیتوں میں فرق ہے یہ تو ہمیں

جہنم تک دھیل دے گا۔

#### خدا كاعطاكرده بتخصيار

الله تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! بے شک ہم نے اسے بے بناہ قو تیں دے رکھی ہیں، لیکن اس کی قوتوں سے مقابلہ کرنے کا ایک ہتھیار مہمین دیتے ہیں، جب تک اس ہتھیار کو استعال کرتے رہو گے تو شیطان کا کوئی حملہ کارگرنہیں ہوگا اور اس ہتھیار کا نام'' استغفار'' ہے۔ یعنی جب بھی گناہ ہوجایا کرے دِل ہے ''استغفر' الله'' کہہ دیا کرو۔

#### استغفار ہے گناہ معاف ہوجاتے ہیں

جولوگ اِستغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں بھیجے، چنانچہ قرآنِ کریم میں ارشاد ہے:-

وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ. (الانفال:٣٣) ليعنى الله تعالى لوگول كو عذاب نبيس ديتا جبكه وه إستغفار كرتے ہول۔

اللہ تعالیٰ نے ہمارے دِلوں میں گناہ کے جذبات بھی رکھے ہیں اور گناہ میں لذتیں بھی رکھے ہیں اور گناہ میں لذتیں بھی رکھی ہیں، گناہ سے بچنا آسان نہیں، آدمی ہے اختیار ان کی طرف لیکتا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت واسعہ سے ایسے کشادہ دروازے کھول رکھے ہیں کہ اگر ہم سے گناہ ہوجائے تو بس ندامت

کے ساتھ سے ول سے توبہ و استغفار کرلیں معاف ہوجائے گا۔ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-اکتائی مِنَ الذَّنْبِ کَمَنُ لَا ذَنْبَ لَهُ.

(رواہ ابن ماجہ عن عبداللہ بن مسعود) ترجمہ: - توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔

گناه پر ہر مرتبہ تو بہ کرلیں

اگر ایک مرتبہ گناہ ہوگیا، توبہ کرلی، پھر دوبارہ وہی گناہ ہوگیا تو پھر توبہ کرلواللہ تعالیٰ پھر معاف فرمادیں گے، یہاں تک کہ اگر ایک ہی گناہ سر مرتبہ بھی کیا جائے اور ہر مرتبہ توبہ کرلی جائے تو وہ ہر بار معاف ہوجائے گا کیونکہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لہذا اگر ہزار مرتبہ بھی توبہ ٹوٹ جائے تو پھر جوڑ لو، وہ رحیم وکریم ہزار مرتبہ بھی معاف فرمادیں گے۔ ایک شاعر نے بڑی عمدہ بات کہی جو ای مفہوم کو واضح کرتی ہے کہ: مام شکن مام شکن میں توبہ میری جام شکن مام شکن مام شکن میں توبہ میری جام شکن مام شکن مام شکن میں توبہ میری جام شکن میں اور توبہ بھی وعدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا کہ یہ وعدے کیا ہے کہ کے دعدے کو کہتے ہیں اور توبہ بھی وعدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا کہ یہ گناہ پھر نہیں کروں گا، اور " پیانے" شراب کے پیالے کو کہتے ہیں جے" جام"

بھی کہا جاتا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ میرا شراب کا پیالہ توبہ شکن ہے، لیخی میری توبه کوتور دیتا ہے، لینی مجھے شراب ینے پر آمادہ کردیتا ہے اور میں شراب بی جاتا ہوں، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن میری توبہ بھی" جام شکن" ہے، لین یہ میرے شراب کے پیالے کو بچھ سے تووادی ہے، لین چر شراب سے توبہ کرلیتا ہوں شراب کا پیالہ توڑ دیتا ہوں، بیسلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے کہ شراب کا پیالہ لیمی " پیانہ" میری توبہ کو توڑتا ہے اور توبہ میرے" پیانے" کو لیمی شراب کے پیالے کو تو ڑتی ہے، غرض" پیانہ" تو ڑتا ہے" بیان" کو اور "بیان" تو رتا ہے" بیانے" کو، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے سامنے" بیانوں" کے ڈھیرلگ گئے ہیں۔ اگر ای کشکش میں موت آجائے کہ جام توبہ کوتوڑ دے اور توبہ جام کوتوڑتی رہے تو کامیابی ہے، یعنی گناہ ہوا، اس سے توبہ کرلی، پھر گناہ ہوا، پھر توبہ کرلی، اس طرح ہر گناہ کے بعد توبہ کرتے گئے تو گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ توبہ کی حقیقت ہی ہی ہے کہ جو گناہ کیا ہواس پر ندامت ہواور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ توبہ سے ہر گناہ معاف ہوجاتا ہے، البتہ بندوں کے حقوق صرف توبہ سے معاف تہیں ہوتے جب تک کہ حقدار معاف نہ کرے یا اس کا حق ادا نہ

إستغفار كے فوائد

اس استغفار کے بہت سے فائدے ہیں، استغفار عبادت بھی ہے،

گناہوں سے معافی کا ذریعہ بھی ہے اور قربِ خداوندی کا ذریعہ بھی ہے۔ جب بار بار اِستغفار ہوگی، رفتہ رفتہ گناہ کرتے ہوئے شرم آنے لگے گی اور رحمتِ خداوندی کی وسعت کا اندازہ ہوگا کہ میں کتنے گناہ کررہا ہوں اور وہ کس قدر نواز رہے ہیں، اور جس کے دِل میں ہر وقت اپنی غلطیوں کا احساس اور جرائم پر ندامت ہواس کے دِل میں بھی بھی کبراور برائی پیدا احساس اور جرائم پر ندامت ہواس کے دِل میں بھی بھی کبراور برائی پیدا اس سے زیادہ اینے گناہ یادآ کیں گئی سے اس سے زیادہ اینے گناہ یادآ کیں گے۔

غرض اِستغفار بھی ایک ایساعمل ہے جس کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں اور ہر وقت اس کی ضرورت ہے، کیونکہ نہ جانے کتنے گناہ ہم سے جان بوجھ کر اور کتنے ہی غفلت میں صادر ہوتے رہتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا یا جن کو ہم گناہ ہی نہیں سجھتے، ایک تمام حالتوں میں جب بھی وھیان ہوجائے فوراً دِل ہی دِل میں نہایت ندامت کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف رُجوع ہوجا میں اور زبان سے ندامت کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف رُجوع ہوجا میں اور زبان سے استھ فِورُ الله سکھیں یا اللہ! میں بہت نادم ہوں، مجھے معاف فرماد بیح اور آئندہ بھی اس سے محفوظ رکھئے۔

یہ وہ ممل ہے جس سے بندے پر اللہ تعالیٰ کے بے پایاں اور کامل رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس سے قبی ندامت کے ساتھ ساتھ احساسِ عقیدت پیدا ہوتا ہے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اور دولت تقویٰ احساسِ عقیدت پیدا ہوتا ہے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اور دولت تقویٰ نصیب ہوتی ہے، ایسے خص سے جان بوجھ کر گناہ سرز دنہیں ہوتے یا بہت

کم ہوجاتے ہیں اور ایسے شخص سے مخلوقِ خدا کو اذیت نہیں پہنچتی۔ اللہ جل شانہ نے محض ایخ فضل و کرم سے اینے خطاکار بندوں کو دُنیا کی فلاح اور آخرت کی نجات حاصل کرنے کے لئے توبہ و اِستعفار کا وسیلہ عطا فرما کر بہت عظیم احسان فرمایا ہے، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَ الشَّکُرُ۔

بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اپنی گزشتہ عمر کے تمام گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، جس قدر بھی یاد آئیں ان کا دھیان کرکے اللہ تعالیٰ سے دوجار مرتبہ خوب جی بھرکے نہایت ندامت اور زاری کے ساتھ توبہ و اِستغفار کرلیں، بس اس قدر کافی ہے، انشاء اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف ہوجا کیں گے، آئندہ بھر ہرگز یہ مشغلہ نہ رکھیں کہ بار بار ان کو یاد کرکے پریشان ہوں بلکہ جب خود سے کوئی گناہ یاد آ جائے تو آ ہتہ سے ایک بار اِستغفار کرلیں، مگر بندوں کے حقوق کو ہر حال میں جس صورت سے بھی ہوسکے ادا کرنا یا معاف کرانا فرض و واجب ہے۔

#### استعاده

چوتھا عمل ''إستعاذه' ہے۔''إستعاذه' كے معنی ہيں پناه مانگنا، قرآنِ كريم كى تلاوت ہے قبل ہم ''اعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّجِيْمِ '' وَحَدُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّجِيْمِ '' يرض كے معنیٰ ہيں '' ميں الله كى پناه مانگنا ہوں شيطان مردود ہے۔'' ہمارا يمل بھی ''إستعاذه'' ہے كيونكه اس كا حاصل يہی ہے كه يا الله! ہميں شيطان كے شرے اپنی پناه میں لے لیجئے۔ تلاوتِ قرآنِ كريم الله! ہميں شيطان كے شرے اپنی پناه میں لے لیجئے۔ تلاوتِ قرآنِ كريم

ے پہلے "اُعُو ذُ بِاللهِ" پڑھنا ضروری ہے، خود قرآنِ کریم میں اس کا عکم دیا گیا ہے۔

## مرخطرے کے وقت ''اعوذ باللہ'' برطیس

اس کے علاوہ دُنیا کی زندگی طرح طرح کے حادثات اور سانحات کی زندگی ہے اور ہمیں ہر وفت تفس و شیطان سے سابقہ ہے، اس کئے ہمیشہ ان سب چیزوں سے پناہ مانگنے رہنا جائے۔معاملات اور تعلقات میں کچھ خطرات ہوتے ہیں اور ان کے طل کی کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آتی ، نہ اسے اختیار میں ہوئی ہے، ایسے وقت فطرتاً اسے پروردگار سے پناہ مانگنے میں دِل کو بر می تفویت نصیب ہوتی ہے، لہذا اس کی عادت ڈالنی جاہے کہ جب بھی کوئی الی صورت پیش آئے تو دِل کی گہرائی سے"اعوذ باللہ" کہد لیا جائے، انسان کو مج سے شام تک مختلف قتم کے وسوسے اور اندیشے لاحق رہتے ہیں، پیتنہیں کل کیا ہوجائے؟ ملازمت نہ چلی جائے، کہیں عزت نہ خراب ہوجائے، چوری نہ ہوجائے، کوئی وُسمن حملہ نہ کردے، تجارت میں خماره نه بهوجائے، فلال مرض یا موت لاحق نه بهوجائے، کوئی حادثه نه ہوجائے، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی بھی انسان اس قتم کے خطروں سے خالی نہیں، وُنیا اور آخرت کے تمام خطروں سے بیخے کا راستہ سی عظیم الثان عبادت إستعاذه ہے، جب بھی دِل میں کوئی وسوسہ یا اندیشہ پیدا ہو چیکے سے کہددیا "أَعُوذُ بِاللهِ" يا الله! مين تيري بناه مين آتا مول - بلكه أكرع بي كابيلفظ ياد

نہ آئے تو اپنی زبان میں ہی ہے بات اپنے اللہ میاں سے کہہ لی جائے۔
جوشخص جتنا مال دار اور جتنا بڑا عہدے دار ہے اس کے خطرے بھی
اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں اور جس کے پاس نہ مال ہو، نہ شہرت، نہ عہدہ،
اس کے خطرے بھی اتنے ہی کم ہوتے ہیں۔

# ایک چور کی ہے بی

ایک چور ایک گھر میں کھس گیا، پورے گھر میں چکر لگا کر بھی اسے یکھ نہ ملا، کچھ تھا ہی نہیں، نہ برتن، نہ کیڑے، نہ کوئی اور ساز و سامان، کافی تلاش کے بعداے ایک آدمی نظر آیا جو برآمدے میں بڑے مزے سے سو رہا تھا، چور نے سوچا کچھ نہ کچھ تو ضرور لے کر جاؤں گا کہیں بدشگونی نہ ہوجائے، غورے ویکھنے نراس سونے والے کے سربانے آئے کی ایک ڈھیری نظر آئی، چور نے اپنی جاور بچھائی تاکہ آٹا اس میں سمیٹ لے، ابھی آٹا اُٹھانے ہی لگا تھا کہ سونے والے نے چور کی جاور پر کروٹ لے لی، اب تو چور کو لینے کے دینے بڑگئے، سونے والا خوب گہری نیندسور ما تھا، سردیوں کی مختذی را تیں تھیں، چور انظار میں بیٹھ گیا کہ کب یہ کروٹ بدلے تو اپنی جادر اُٹھاؤں، مگر وہ کروٹ لینے کا نام ہی نہ لیتا تھا، چور بے جاره بیٹے بیٹے تھے گھر گیا، وہ ای سوچ میں تھا کہ آٹا ملے نہ ملے کم از کم اپنی چا در تو لے کر جاؤں، اس انظار میں فجر کی اذانیں شروع ہوگئیں، اب چور نے سوچا کہ چلنا جائے، جب دروازے سے نکلنے لگا تو پیچھے سے آواز آئی:

"دروازہ بھیڑتے جانا!" چور جلا بھنا تو تھا ہی کہنے لگا: رہنے دے کوئی اُوپر کی چادر بھی دے جائے گا۔

تو کوئی بھی شخص خطرے سے خالی نہیں، جو جتنا بڑا ہے اس کے خطرے بھی اتنی خطرے بھی اتنے ہی زیادہ ہیں، اور جو جتنا چھوٹا ہے اس کی عافیت بھی اتنی ہی زیادہ ہے۔ غرض ہر خطرے کے وقت ''اعوذ باللہ'' پڑھ لینی چاہئے کہ''یا اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں'' کسی مقصد میں ناکای کا اندیشہ ہو یا کسی خالف اور حاسد کی ایذارسانی سے جانی و مالی خطرہ لاحق ہو یانفس وشیطان کی شرارت سے کسی ظاہری یا باطنی گناہ میں آلودہ ہوجانے کا یا اُمورِآ خرت میں مؤاخذے کا خدشہ ہو یا کوئی ناپاک خواہش ول میں آجائے تو فوراً یا تو میں مؤاخذے کا خدشہ ہو یا کوئی ناپاک خواہش ول میں آجائے تو فوراً یا تو فراً یا تو فراً یا تو فراً یا تو اُن کہیں یا ہے وُعا کہیں:۔

# تیرانداز کے دائن سے جمٹ جاؤ

ایک بزرگ نے لوگوں سے پوچھا: بتاؤ ایک زبردست نشانے باز ہے جس کا کوئی نشانہ خطانہیں ہوتا، آسان اس کی کمان ہے اور کا نئات کی تمام مصیبتیں اور رنج و الم اس کے تیر ہیں، بتاؤ اس سے بیخے کا راستہ کیا

ہے؟ لوگوں نے کہا: ایسے نشانہ باز سے تو بیخامکن ہی نہیں۔ بزرگ نے فرمایا: راسته صرف ایک ہی ہے، اور وہ بیا کہ تیر چلانے والے کے وامن سے چمٹ جاؤ۔ تو بھائیو! اللہ تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈلو اور اس کو تلاش کرلو، جهال كوئى دهر كا دِل مين بيدا موا فوراً كهه ديا: "البي! مين تيرى پناه مانكتا مول اور تیری حفاظت کا طلب گار مول۔ " وہ ایبا داتا ہے کہ صدق ول ے مانکنے والے کو بھی بھی رو تہیں کرتا۔ آپ اندازہ کریں کہ اندھیری رات میں موسلا دھار بارش ہورہی ہواور ایک تنہا بجہ بھاگ رہا ہو، چورڈاکو ال كا تعاقب كررے موں اور وہ چلا چلا كركهدر باموكه مجھے پناہ دو، مجھے بحالو، کیا ایسے ہے کس و مجبور کو آپ پناہ نہیں دیں گے؟ ظاہر ہے کہ اگر آپ جھونیڑی میں بھی ہوں گے تو اسے ضرور پناہ دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ تو رّب الارباب اور ارحم الراحمين ع، جب اس كے بندے مصائب سے کھبراکر اس سے پناہ مانگتے ہیں تو وہ ضرور حفاظت اور پناہ کے دروازے

''إستعاذه'' وه عمل ہے جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شانِ ربوبیت و رجمانیت کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس کے دِل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت اور اطمینان وسکون عطا ہوتا ہے، اور توکل و تفویض کی دولت نصیب ہوتی ہے، ایسے لوگوں میں کسی کی ایڈارسانی کا جذبہ پیدانہیں ہوگا، لہذا اس عمل کو عادت بنالیا جائے کہ جب بھی کوئی خطرہ محسوس ہوتو دِل کی گہرائی سے ''اعوذ باللہ'' کہہ دیا، جب اللہ سے پناہ ماگلوگے تو خود نظر کی گہرائی سے ''اعوذ باللہ'' کہہ دیا، جب اللہ سے پناہ ماگلوگے تو خود نظر

آجائے گا کہ جول جول خطرات آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ہی رحمتِ خداوندی اس سے بچاؤ کے عجیب وغریب راستے کھول رہی ہے۔

# ان جاراعمال كى عادت ڈال ليس

تو خلاصہ بیہ ہوا کہ کل چار اعمال ہیں: شکر، صبر، اِستغفار اور استغفار اور استغاذہ۔ ان چاروں کی پابندی کرلیں اور عادت ڈال لیں تو انشاء الله رفتہ رفتہ پوری زندگی دین کے مطابق ہوتی چلی جائے گی، دین و دُنیا بھی محفوظ رہیں گے اور گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے رغبت پیدا ہوگی، اللہ کا قرب بڑھتا چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق محسوں ہونے گے گا۔

# تین زمانے محفوظ ہو گئے

انسان کی زندگی میں کل تین زمانے آتے ہیں: ماضی، حال اور مستقبل۔ اِستغفار کے ذریعے ماضی محفوظ ہوا، شکر اور صبر سے حال محفوظ ہوا اور اِستعاذہ سے مستقبل محفوظ ہوگیا، جب تینوں زمانے محفوظ ہوگئے تو پوری زندگی محفوظ ہوگئی، ان چاروں اعمال کی جوشخص عادت ڈال لے گا وہ انشاء اللہ ہروقت اللہ کی نصرت و رحمانیت کومحسوں کرے گا۔

اس تحفے کو دُوسروں تک پہنچا کیں

آپ حضرات سے ایک گزارش ہے کہ یہ میرے مرشد کا عطاکردہ

ایک انمول تحفہ ہے جو انہائی آسان اور زُود اثر ہے، یہ تحفہ جو میں نے آپ
تک بہنچایا، آپ اپنے ملنے والوں اور اہلِ خانہ تک بھی بہنچاد یجئے گا، انشاء
اللہ اس کی پابندی کرنے سے کتنے ہی ہے شار گناہوں اور حادثات و
مصائب سے حفاظت ہوجائے گی۔ اور ایک کام یہ کر لیجئے کہ ہمارے مرشد
عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کو ایصالِ ثواب کرد یجئ،
جنہوں نے ہمیں یعظیم انعام عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چار اعمال
کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

